سلسله استاعت الماميشن للهو تمبست آيت الله العظمى سركارس والعلماء الحاج مولانا سيملى عافياه في عداز وي يرس مكمنو نبيت ايك روبيير

## تعارف

ایک سورهٔ فاتحربید و اکر حسین صاحب رضوی مرح مے لئے بڑھ دیجے اس رسالے کے اخراجات آغا سیدمختار ہدی صاحب نے دیئے ہیں جن کی عور اقبال میں ترتی اور جذبہ تو می میں اضافہ کے لیے بھی دعا ہے۔

بیسرکارسیدالعلماء دام طله کا ایک ضمون ہے جس کوہم اس کی افا دیت کے بیش نظر سال رواں کے حسینی لطریج کا جزو تسسرار وے کربھورت رسالہ کھرشا ہے کررہے ہیں۔ محم موسسلے میں یہ

جھیب گرختم ہوگیا تھا۔ یقین ہے کہ افراد ملت اس رسالہ کی بھی کثیرسے کثیرتعدا دتقسیم فرما کرعند اللہ وعندالرسول ماجور ہوں گئے۔

خادمرمتت

جزری ۱۹۹۳ ج

عابد طباطبا فی آنریری سکر طری امامیمشن لکھنو ٣

## بسم الله الرحمل الرحيم

## مسلمانول کی صفی اکثریت اسلام کی ترق کا انتهای نقط واقد کر بلا کا ایمنظ ص بیلو

عاع طور پر اسلای ترق کا جو معیار کھا گیا ہے ای بنیاد پر اسلام عهدزري مخلف اوقات من مجها جامكتا ہے۔ مكن ہے اس وقت كواسلام كانايان زمانه سمجها جائے جب روم اور فارس كعظيم الثان سلطنة لك اللا من تع كيا - عن عهده دور قرارديا جا سي جب رنيا كا خراج سمط سمط كر اسلاى بيت الذارين آتا كما اورسلطنت ك صدود ات وي وك كف كم ما عن نظرات د الا ابر باد ثام الل ك زبان سے مطين ول كے ساكھ يه الفاظ كماواتا كفاكہ جمال عجير جانا بوجا اوربرس، عرب عاصل كافراج برحال ميرب ،ن خزانے میں آئے گا۔ مکن ہے وہ دور سلمانوں ک مردم شاری کا انتائ کمل مود قرار دیا جائے جب دنیا میں اسلام کے سوا کسی دور عدب كانام لين والا ورتا كفا اوري عجمتا كفاكه في جزيد وینے کی مصیبیت میں گرفتار نہونا پرطے لیکن کیا حقیقہ یام ک

مردم شهاری سیچے مسلمانول کی تنتی سی جینی نقد ا دسر کاری دند ول پیس اسلامی افراد کی تکھی جاتی تختی و وحقیقی اسلام سے نقطہ نظر سے کہی اسلام کی واقعی تنداد کتی ۔

ی دای تعداه طی ۔
بھال تک اسلامی روح ادر اس سے حقیقی جوم رکا تعلق ہے میں بلافون انکار یہ کر سکت سے دور بلافون انکار یہ کر سکت ہواں کر ان اسلامی ترقیق کے بہت سے دور دو این جو اس کی بہتی قرار دیئے جانے ہے مستحقی ہیں۔
اس کے برغلاف اگر اسلام کی انتہائی بہتی ، ہالیسی اور تزول کی مثال دنیا سے بوجھی جائے گی قو وہ بہت جلد واقد کر بلاکا نام کے مثال دنیا سے بوجھی جائے گی قو وہ بہت جلد واقد کر بلاکا نام کے

ماسان دی سے بوجی جا سے بی و دہ بہت مید واقد اربا کا نام کے دستی دو اور اربا کا نام کے دستی کا دور میں کا کہ اس سے براجہ کر اسلام کی بیتی اور کس میرسی کا کوئی اور و ور نہیں ہے اور بد فیک اس حیثیت سے یہ جو بھی ہے کہ فود فرزند رستول اسلام کا نام لینے والوں کے با کاقدسے قبل ہوا گرمی جب کر امرام کی حقیق ایک ورم ہو نقط نظری و کی جاتا ہوں تر رہے یہ مولوم ہوتا ہے کہ امرام کی حقیق مردم شیاری اور اس کی اکر تربت کا مظاہرہ واکر کھی ہو اے تو و و و

صرب واقعہ کر بلا میں نئے اس کے بہلے کہیں اور مذاس کے بعد۔ یہ دیک عجید بات اولی میرکی نیکن کھوٹسے سے صبر دیجل کے بعد متحد دیاغ میرے مرافع متفق نظام میں کے۔

اسلام کی تقلیم خد ایرسی اعتمان حق کابلود ایفین اور در اه صفیقه ی پر کامل شامت و سنقلال محج اس دعنبار بیند سلام کی حروم شاری کا جائزه اینا ہو . کامل شامت و سنقلال محج اس دعنبار بیند سلام کی حروم شاری کا جائزه اینا ہو . کامل شامت و کوک کرتے ہیں کر حفر ہے ۔ محج سب سے بیلے دستول کا دور انظرا کا ماہ پہ لوگ کرتے ہیں کر حفر ہے

كازمات من بى ملما نول كى مردم شارى ايك لا كله تك يوري كى منامک عمادت اداکینے والے قریب قریب اتنے ہی تھے گر چے جس ول کے اسلام کی تلاش ہے میں ما ت کہوں گاک رسول کے زمان میں اس کی بقداد بہت کم تھی۔ مجھے مناظرانہ اختانی مسائل کا بریان كرنامقصودين سه فحر تاريخ ك مسلمدروايت به كدر وال بناك احدين جب وتب يرفي توال كرما كالاوي والمات بي د مح جن كے شاركر نے كے وول علا كا الكيوں كى فروست ہو يكان ہ کہا جائے کر رسول کے ابتدائی غوروات کا زمانہ کھا مگر انسوس ہے کہ حين نے جو رسول کے بوی نادیں ہوں ہے ہے وہ یا تی رہے نیں ویا۔ اس یں جی تاریخ کوا و جکرات وی سے زیادو باق نیں دہے تھے اس کے بعد رسوال ونیا سے اللہ کے اور خلفا کے رہیں کے زیاد میں افراد اسلام میں بڑی وسط پیدا ہوئی لیکن کیا مسلمانوں كافع وراشاري يو دعد ا در حين ين ظاهر مولى على اس يه واقعى ترتی ہوتی جانے دیجے سیوں کے نقط نظر کو کردہ اس معدیں الام مقیقی کو بہت کم افرا دیں محدود جھے لے ہیں مین آپ اس اسلام کے لقلانظرا و مي المع جودنيا بن توحات كرد با كفاك اسلاى وح مسلمانوں کی اکثریت میں بیدا ہوئی ہے۔ خلیف اسلام تام مالک المام كاشهنشاه محامره بن به برولس نيس بهايا كخت بهورانه اور

خدم منتم سب موج دہ اور حلہ اور پر دلیلی دور کے لوگ ہیں مرخلیفا ما كفرديني والع أس اللامي اكثريت بين سع جو اس خليف كو برق بينواك اللام جائت م كنة أوى بي بروليى وتمن الج ارادوں میں کا میاب ہوتے ہیں، خلیفہ کو قبل کر ڈالے ہیں، اس کا ملمانوں کے تبرستان بیں بن ون کے بعد بھی دنن میں ہونے بیا الين أن سلما أول كے خون بي كو فى حوارت بيد انہيں ہوئى ادر سرزين مدين عدي كوئى ب جلي نظر تنيس آتى - اسكے بعد علی ابن ابطال ا ک خلافت کے دور میں مخلف اس طرح کی مثالیں میٹ آئیں جمال آپ كرا كقروك ملمان جودر حقيمت وي عقيم ملمانون كروونهم ك نقط نظر سے آب كو بحيثيت خليف على م كرايك دين باوساه ال رہے کتے وہی لوگ بات بات بر آپ کی مخالفت کرتے کتے ادر نیج البلاغہ کے صفیات ان بین کا بتوں ۔ سے لیری بی جو آپ ک ریان سے ان عما نوں کے افعال بری گئی ہیں۔ ين بنين تجديكتاك اس كے بن كون ما دور المام كا تاريخ پني كرسكتى ہے جس بي سلما فوں كى حقيق نقدا وكا مجع إندانه بوسك محرين يج كمتا بول كربل كاوا تو ايك وه يكا د مثال ع جس میں اسلام کی حقیقی روح اور پر شاب سلما نوں کی واقعی تعدا كالملى نقطه تجها عباسكتاب-ووحين كے سا كتى تھے جومت مورروايت كى بناپر بہتر سہي

لين تاريخي تحقيقات پر توسي کھي زياده ڪتے۔ بين يح کهتا موں يہ روم متاری وہ متی جورسول کے زمادیں ، مست نہ برط حلی اس کے بعد کسی دور میں اتنی تعداد میں اتنی خالص علی کامیابی کے سابھودنیا یں پیش منیں ہوئی جس طرح حینی موکدیں دنیا کے سامنے آگئی۔ حین نے تام عالم مذاہد کے سامنے حقیقی مسلمانوں کا ایا۔ المود اجماعی محل سے بیش کردیا ہے جس کی مثال تاریخ بیش کرتے سے قاصرہے۔ کوئی مذہب اتنی خالص لقداد بوقت واحد ا نے بروں کی بیٹی منیں کرسکتا جھوں نے اتنی سختیوں کے بادجود ایک سلك برقام ره كر دين زندكى كوظا برى طوريد فناكر ديا بور حيين دينا مي سب سيميلي باد اود بالكل افرى مرتبيع سلمان ل ایک متحدجاعت کی مثال بیش کرنا جا ہے کتے اور اس کے لئے أب كے انتخاب كى اگر ونيا توبيت مرك توظلم ہے، بہت سے ق ين كرون كا شارز ده جائے ده الى ما كق دا لے . يح ك ایک خالص الدمی جاعت کی مثال کے طور پیش کرتا جا ہے تھے۔ الران يس سيكسى ايك، فروى طرف سے كرورى بوطاتى تو يورى . مح لادم كامل شان باق منيس ره يحتى عتى-ين يع كمتا بول كرمبا بلريس ريول كوخالص افراد اتن بنى ملے كلے

الله الله على و ا درول كو جلى الله ما مقودلك.

حین اگر کیایی صرف این جان اسلام ک خاطر شاد کر دیے توسلا ك في صبح مود على إر عطوريد التا اس في له يكها جاسكتا لقا كروهمصوم عظر المعيم التناسخت المتحال سيس والمسكاهين ا بنا محقة الر صوت بنى باشم كولاك بوت توب كما جا مكن المقاكده باشمی خون کا افر کھا، وہ شیرفا طراکی طاقت کھی جونی باشم یا اللہ علی و فاطم سے مخصوص محقی و وسرے کے بس کی یہ بات منیں ہے الان حين في في الخرفير فاندان كي ما جراعتول كي بهت ا اسحاب الضاره اعوان كومثال مي يستي كياجن كے خيالات و احامات وجازیات میں عدم شرک سرا کے تصرت اسلام کے اور کچیو منیں ہوسکتا۔ حقیقت استے ہم اہنگ ام دل، ہم زبان شابت قدم متعل مجید مسلمان ونیا کے سامنے بعلور مؤرد ،علی کے زواتو کر با کے سیلے کبھی بیٹی ہوئے نہ وا تو کر بل کے بور اور مے وافور کر مل کادا مبلو بي ك بينار برسلما نون كو بميشه أكل يا وتازه ركمنا جا سيز

عاد طباطبان سكريوي المامية شن آرام گاه سيوالعلما و مولانا سيرعلى نفي طاب نزاه چوك كاف نو-۴ (الله